لطائف اور در در الما تعالى

اذافادات امیر محمدا کرم اعوان ہینے سلسلہ

إدَار المفت بندِياً وَلِيدٍ دَارًا مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالرَّاءِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالرَّاءِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَالرَّاءِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي مَا عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْمِي عَلَّا عَلَّا عَالْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَّهُ عَ

لطائف أورنزكينس

# لطائف اور تزكيه نفس

تتمييد

ا۔ یہ بات طے ہے کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں باتحہ روح اور جسم مل کر انسان کملا تا ہے۔ دونوں کی تخلیق جداگانہ ہے۔ جسم مادی ہے اس کی اصل مٹی ہے۔ روح عالم امر سے ہاور پر تو صفات باری ہے۔ اب حیات انسانی کا نظام ایسا ہے کہ اسے مسلسل غذا یا انر جی کی ضرورت در پیش ہے جس میں اگر بگاڑ آئے تو یہ پیمار پڑجا تا ہے اگر مملسل غذا یا انر جی کی ضرورت در پیش ہے جس میں اگر بگاڑ آئے تو یہ پیمار پڑجا تا ہے اگر ممل روک دی جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

۲۔ جس طرح غذا جسم کی ایک اہم ضرورت ہے ای طرح یہ روح کی ضرورت ہے گر دونوں کی غذا بھی ہے گر دونوں کی غذا جداگانہ ہے۔ دونوں کی دوا بھی جداگانہ ہے، جسم کی غذا بھی ادی ہے جس کا جزواعظم مٹی ہے اور روح کی غذا تجلیات باری ہیں جو اسے عالم امر اور بالائے عالم امر سے نصیب ہوتی ہیں۔ غذائے ادی کی تغیر میں جو مقام سورج کو حاصل ہے کہ بقائے عالم کا سبب ہے۔ تمام عناصر کو اس کی گری اور روشن کی ضرورت ہے۔ یہی مقام روحانی طور پر آقائے نامدار حضرت محمد علیہ کی ذات گرای کا ہے جس کی قرآن حکیم سدر اجا مندر افراکر نشاندہی فرما تا ہے۔

س۔ مادی غذاکا جزواعظم تو مٹی ہے گریانی، ہوا، گرمی وغیرہ مل کر مٹی ہے مختلف چیزیں صورت پذیر ہوتی ہیں۔ جوبدن کی غذاکا بھی اور دواکا بھی کام کرتی ہیں۔ ایسابی نظام روحانی بھی ہے۔ اصل پر کات حضورا کرم علیہ کی ہیں گر اولوالعزم رسول الن انوارات کو روح تک پہنچانے کی میں گر اولوالعزم رسول الن انوارات کو روح تک پہنچانے کے سب بیتے ہیں، جوخود رسول اکرم علیہ ہے۔ حاصل کرتے ہیں۔

س جس طرح جسم میں پھیپروے، جگر، دل، دماغ، گردے اعضاء رکیسہ ہیں اس طرح انسانی ردح میں جو اعضاء رکیسہ ہیں اسیں اصطلاحاً لطائف کما جاتا ہے جو لطیفہ کی جمع ہے اور اپنی اس لطافت کی وجہ سے جو اسے حاصل ہے لطیفہ کملا تا ہے۔ تحقین صوفیہ نے جسم انسانی میں اس کی نشاند ہی گئے جس میں مختلف سلاسل تصوف میں اختلاف بھی ہے گر سلسلہ نقشبند ریہ اویسیہ میں ان کی تعین یوں ہے۔ اطاکف

۵۔ (۱) قلب۔ یہ ذل کامقام ہے جس کی دھڑکن ہے ہم سبواقف ہیں۔
(۲) اس کے مقابل دائیں طرف،اس لطیفہ کانام روح ہے۔
(۳) قلب کے اوپر جس کانام سری ہے۔
(۳) روح کے اوپر جس کانام خفی ہے۔
(۳) روح کے اوپر جس کانام خفی ہے۔

و (۵)ان کے در میان جے اخفا کماجاتا ہے۔

(۲) پیشانی جو سجدہ کے وفت زمین پر لگتی ہے یہ مقام تفس ہے۔ (۷) سلطان الاذ کار جو سارے بدن کو شامل ہے کہ ہر بن موسے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔

۲۔ اولوالعزم رسول پانچ ہیں۔ حضور اکرم علیہ عشرت نوح علیہ السلام، حضرت ارائی علیہ السلام، حضرت ارائی علیہ السلام، حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عنیلی علیہ السلام، حضرت ارائی علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حارے جدامجد ہیں۔ ان کی ذوات عالی کا تعلق لطائف جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سے اس طرح ہے کہ لطیفہ اول پریر کات وانوارات حضرت آدم علیہ السلام ہے،

پہلے آسان سے آتے ہیں اور اگر مشاہرہ نعیب ہو توان کارنگ زرد نظر آتا ہے۔ آسان اول بھی نظر آسکتاہے اور آدم علیہ السلام کی زیارت بھی ہونا محال نہیں۔ ے۔ دوسرے لطفے کا تعلق حضرت نوح اور حضرت امراہیم علیماالسلام سے ہے اس کے انوارات دوسرے آسان سے آتے ہیں اور ان کی رنگت سنری ماکل سرخ ہوتی ہے۔ تیسرے لطفے پرجو انوارات آتے ہیں ان کا تعلق موی علیہ السلام ہے ہواد صاف شفاف سفید رنگ ہوتا ہے۔ چوتے لطفے پر حفرت علی علیہ السلام کے انوارات چوتے آسان سے آتے ہیں۔ رنگ گرانیلا ہوتا ہے۔ یانچویں لطفے کا تعلق آ قائے نامدار حضرت محم علی ہے ہے۔ اس کے انوارات کارنگ سبز ہوتا ہے پانچویں آسان سے آتے ہیں اور پانچوں لطائف پہ چھاجاتے ہیں۔ ٨- مصے اور ساتویں لطفے پر تجلیات باری ہوتی ہیں جن کی رسکت یا کیفیت و کمیت کےبارے کچھ بھی متعین نہیں کیا جاسکتا۔ بس جیسے بجلی چک جاتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتاسوائے اس کے کہ الٹاآ مکھیں چند حیاجاتی ہیں کھ ای طرح کا حال ہے۔ ٩۔ الله كريم أكر چيم بعيرت عطاكردين توبيرسب يجھ نظر آنے لكتا ہے۔ عموماً شروع شروع میں تعین ذرا مشکل ہوتی ہے۔ رنگ گڈٹٹہ نظر آتے ہیں محرر فتہ رفتہ توت مشاہدہ میں پیختکی آتی جائے توہر چیز صاف ہوتی جاتی ہے۔

#### طريقهذكر

سلسلہ عالیہ نقشبند میہ اویسیہ کے ذکر کا اصطلاحی نام ذکر خفی قلبی ہے اور اس

طریقد ذکر کوذکریاس انفاس کماجاتا ہے۔جس کامغموم بہے کہ سالک ذکر کے دوران این سانسوں کی محرانی کھے اس اندازے کرے کہ کوئی سائس اللہ کے ذکرے خالی نہ جائے۔ بعض نادان دوستوں کو دھوکا ہوتاہے کہ سائس سے ذکر کیسا ؟ لیکن وہ بیا سے جانے کہ ذکر تو قلب کا فعل ہے جس میں سائس کا کردار محض ایک پیغامبر کا ہے اور بس!اگراس طرح ارادی طور براور توت سے سائس نہلی جائے توجو کام ایک دان کا ہے اس پر کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس طریقہ ذکر میں تمین قو تیں استعال ہوتی ہیں۔ خیال کی توت (Concentration Power) جسم کی توت کینی (Body) (Power اور سانس کی قوت کینی (Breathing Power) ذکر شروع كرنے سے پہلے درج ذیل سیحات ایک ایک بار پڑھی جاتی ہیں۔ (١) ـ سُبُحَانَ اللهِ وَ الْحَمَدُ لِلهِ وَلَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوهُ إِلَّا بِااللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم \_ (٢) ـ أَسُتَغُفِرُ اللَّهَ رَبَّى مِنْ كُلِّ ذُنَّبٍ وَ ٱتُّوبُ اللَّهِ ـ (٣) اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ

(٣) اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشّيطنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحِيمَ الرَّحِيمَ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحِيمَ اللهِ الرَّحِيمَ اللهِ المُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

قبلہ روبیٹھ کر متوجہ الی اللہ ہو کر آنکھیں بند کرلیں ، منہ بند ہواور ناک ہے سانس اندر کھینچیں اور اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ اس سانس کے ساتھ لفظ اللہ دل کی مرائوں میں از میا یعن اللہ کا پیغام لطیفہ قلب کو پہنچا۔ جب سائس والی ہو تو "مو"
کا پیغام لے کر خارج ہواور موکی چوٹ قلب پر گئے۔ قلب کے بعد اللہ حسب معمول قلب میں آئے اور موکی چوٹ روح، سری، خفی اخفا، نفس، سلطان الاذکار سے ہوتی ہوئی واپس قلب پر آجائے۔ یہ ضروری ہے کہ بغیر سائس توڑے مسلسل ساتوں لطائف کئے چاکیں۔

اا۔ چنانچہ ساتول لطائف پرذکر کرنے کے بعد پھرے ساری توجہ پہلے لطفے پر آئے اور تھوڑی دیر اس پر ذکر کر کے عداسانس لینابند کردے۔بدن کا خیال میسر چھوڑدے اور سانس کو طبعی طور پر چلنے دے۔ ساتھ قلب پر تکرانی کرے اس طرح کہ الله كالفظ قلب سے نكلے اور هو كى نكر عرش عظیم سے جاكر لگے۔ به پہلا سبق ہے اسے رابطه كتتے ہيں۔جب بيد مضبوط ہوجائے توا كلے مراقبات بامقامات كرائے جاسكتے ہيں۔ ١٢۔ اور بادر بے كہ بيد معاملہ ازخود شيس مويا تا۔ اس كے لئے شيخ كامل كى توجه كى ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ جملہ کیفیات انعکای طور پر آگے تقیم ہوتی ہیں۔جس طرح آپ علی فدمت عالی میں حاضر ہونے والا مومن بی شرف صدحابیت سے سر فراز ہوا۔ سحلہ کی صحبت میں حاضری وینے والا تابعی بنااور ان کی خدمت میں آنےوالے تع تابعین سے ان سے مشاکم عظام نے بدوولت عاصل کی اور نسلاً بعد نسلاً سینه به سینه منتقل موتی ربی اور انشاء الله موتی رہے گی۔

اللہ میں بھی یادرہے کہ ہر مومن اسے حاصل کر سکتاہے۔ مرد ہویا عورت، عالم مو یا انہر ہویا عورت، عالم مو یا انہر ہویا غریب، بس اس کے لئے صرف ایمان شرط ہے اور صحبت مین

خلوص کے ساتھ۔ مجمعی شخ کے ساتھ خلوص قلبی میں فرق آجائے تو بید دولت بیک آن چھن جاتی ہے۔

#### ضرورت اور افادیت

۱۱۰ ابربی اس کی ضرورت وافادیت تواس کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کے بغیر مثبت تبدیلی نصیب ہونا محال ہے ور نہ ذبانی بھی اور تحریری بھی تبلیغ میں تو کوئی کسرباتی نہیں مگریاد رہے کہ تعلیمات نبوی علیات ہیں جنہیں بر کات نبوت کہ لیے ان سے قلب بدل جاتا ہے اور عملی ذندگی میں انسان گناہ سے نیکی کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ جواس کے مکمل نیکی تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ یہی اس کی پہچان مجمل ہے کہ اگر اصل کیفیات نہ ہوں گی اور محض وعوی ہوگا تو وہ عملی ذندگی کو شبت کی جائے مزید منفی اور ناروار ویہ دے گا۔

#### مراقبات

(۱) مراقبه احدیت

10. مقصود کے حصول کے لئے قلب میں پوری توجہ کے ساتھ تصور جمانائی مراقبہ کملاتا ہے ان مراقبات میں پہلا مراقبہ "مراقبہ احدیت" ہے۔اس مراقبہ کے دوران زبانِ حال ہے اس کا وظیفہ بیہ ہو وَحُدَهُ لَا شَرِیُكَ لَكَ یَا اللّٰهُ وَ اِلْهُكُمُ اِللّٰهُ وَ اِلْهُكُمُ اِللّٰهُ وَ اِلْهُكُمُ اللّٰهِ وَ احد لَا اِللّٰهُ اِلّٰا هُو َ الرَّحْمَٰ الرَّحِیْمِ۔ اس مراقبہ کی پختی کا اثر سالک اِلٰهُ اِلّٰهُ اِلّٰا هُو َ الرَّحْمَٰ الرَّحِیْمِ۔ اس مراقبہ کی پختی کا اثر سالک کی زندگی میں یوں نمایاں ہوتا ہے کہ اسکے اندر سے ہر فتم کا شرک فتم ہوجاتا ہے۔

#### (۲) مراقبه معیت

اس مراقبہ کے دوران سالک کے اندررب کا تنات کی معیت کا شعور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کا وظیفہ یہ ہے۔ و کھو مَعَکُمُ اَیْنَمَا کُنْتُمُ۔ اَللّٰهُ حَاضِرِیُ۔ اَللّٰهُ مَاظِرِیُ۔ اَللّٰهُ مَعِیُ۔ معیت باری کا بیاڑے کہ سالک کے اندر اللّٰه مَاظِرِیُ۔ اَللّٰهُ مَعِیُ۔ معیت باری کا بیاڑے کہ سالک کے اندر اللّٰه کی ذات کے ہروقت ساتھ ہونے کا حساس غالب ہوتا چلاجاتا ہے اور انسان کو گناہ کی طرف قدم اٹھانے سے حیا آتی ہے۔

### (٣) مراقداقربيت

اس مراقبہ کے دوران اس کا وظیفہ یوں ہے۔ نَحُنُ اَقُرَبُ اِلَیْهِ مِنُ حَبُلُ الْکُهِ مِنُ حَبُلُ الْکُورِیُدِ اللّٰکِ کَارِیکُ کِرُدُ جَاتا حَبُلُ الْوَرِیُدَ۔ اس مراقبہ کی پچنگ کے ساتھ سالک پر قرب اللّٰی کارنگ پڑھ جاتا ہے۔ جے قرآن نے صِبُعَةَ اللّٰهِ کما ہے۔

١٦\_ ان مراقبات ثلاث كيعددوائر ثلاثة آتے ہيں۔

(۱) دائره محبت اول

اس مراقبہ کے دوران سالک کاوظیفہ یہ ہوتا ہے۔ یُحِبُّھُم و یُحِبُّونَه ' سالک دوران مراقبہ لطیفہ نفس لینی پیٹانی کے سامنے ایک نورانی دائرہ و کھتا ہے۔ اس کا تقاضایہ ہے کہ سالک کے اندرا پنے محبوب کے ساتھ محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ (۲) دائرہ محبت دوم

اس کاد ظیفہ بھی وہی ہے۔ یُحِبُّھُم ویکجبُونُه اور سالک اس مراقبہ کے دور ان اِن اِن مراقبہ کے دور ان اِن اِن مراقبہ کے دور ان اِن بیٹانی کے سامنے پہلے نور ان دائرہ کے گرد آگرددوسر انور انی دائرہ دیجتا ہے

جو پہلے ہے براہو تاہے اور اس مراقعہ کے دوران محبت میں اضافہ محسوس ہو تاہے۔ (۳) دائرہ محبت سوم

اس کاوظیفہ بھی وہی ہے یُحِبُّھُم ویُحِبُّونَه 'مالک پیثانی کے سائے
پہلے اور دوسرے دائرہ کے گرواگر و تیسر ابوانور انی دائرہ دیکھا ہے۔ ان دوائر ثلاثہ میں
سالک کے اندرائے محبوب کی محبت کو پروالن چڑھایا جاتا ہے۔ دعوی محبت کے پروان
چڑھ جانے کی نشانی اور علامت رب کا تنات نے اپ قرآن میں یوں ارشاد فرمائی ہے۔
قُلُ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِنَی یُحُبِبُکُمُ اللَّه۔

١١ ان دوار كبعد درج ذيل مراقبات مقام اقربيت برى كرائ جات بيل

(۱) مراقبه اسم الظاهر والباطن

دوائر النه كربعد مراقبہ اسم الظاہر والباطن كرا ياجاتا ہے۔ اس كا وظيفہ به هُو الله وَالله وَاله وَالله وَا الله وَ

(۲) مراقبه عبودیت

اس مرافیہ کا وظیفہ یول ہے۔ اَلنَّحُمُ وَالشَّحَرُ یَسُحُدَانِ اس مراقبہ کا مقتضی یہ ہے کہ سالک اپنے مقام عبودیت سے آشنا ہوتا ہے اور اس کی روح بے ساختہ پکارا محتی ہے سئیٹ حَانَ رَبِّی اَلْاَعُلیٰ پڑھ رہاہے۔

#### (٣) مراقبه فنا بقا

ان مراقبات کی تسمات به بین پیلے نافی اللہ بین کُلُّ مَن عَلَیْهَا فَان اور پُربِقاباللہ بین و یَبُقی وَ جُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَاللَّهِ كُرًام لِهِ اللهِ عَلَيْها مِراقِيه سَير كعبه

ال مراقبہ كے دوران مالك كاوظفہ تلبيہ موتا ہے۔ لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَكَ لَبَيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ اللَّهُ ال

سالک افی روح سے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے اور زبان حال سے بید وظیفہ جاری ہوتا ہے۔ سات چکر پورے کرکے ملتزم سے چٹ کر دعا میں مصروف ہوجاتا ہے۔

# مراقبه روضه اطهر عليك

اس مراقبہ کے دوران سالک نمایت ادب اور احترام اور حضور قلب کے ساتھ روزہ اطهر کے اندر نگابیں جھکائے ہوئے کھڑ اہو جاتا ہے اور مسلسل ذبان حال ہے یہ درود شریف پڑ حتا ہے۔ اللّٰهُ مَّ صَلِّی عَلَیٰ مُحَمَّدِنِ النّبِیِّ اللّٰهُ مِّی وَ اللّٰہِ وَ صحبہ و بَارِكُ و سَلِّمُ۔
مر فیہ مسجد نبوی علیہ فی علیہ میں اللہ میں نبوی علیہ فی علیہ میں نبوی علیہ فی مسجد نبوی مسجد نبوی مسجد نبوی علیہ فی مسجد نبوی مسجد نبوی

اس مراقبہ کے دور ان سالک نمایت ادب، احترام اور حضور قلب کے ساتھ حضور نی کریم میں فی کے ساتھ حضور نی کریم میں کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور زبان حال بدوہی درود

شريف جارى د بتا ہے۔ قلب قرآن كريم كي نظر ميں قرآن كريم قلب كى ١٥ كيفيات بيان كرتا ب-بدكيفيات مادى دل (پمينگ سنیشن) کی نمیں جس کاکام صرف مادی بدان کوخوان میم پنچانا ہے۔ بلحداس سے مرادوہ لطیفہ ربانی ہے جوروح کے اعضائے رئیسہ میں سے ایک ہے جسے قلب کماجاتا ہے۔ ا۔ سخت قلب یہ ایسے قلوب ہیں جو عبرت کی ہوئی دی نشانیال دیکھنے کے باوجود بھی سخت ى رہتے ہیں۔ "مرالی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی آخر کار تمہارے قلوب سخت ہو من بقرول كى طرح سخت بلحد سخى بيل بكه ان سے بوھے ہوئے بيل كيونكه بقرول میں کوئی توابیا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھتا ہے تواس میں سے یانی نکل آتا ہے اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر کم بھی پڑتا ہے۔ اللہ تماری كرتوتول عدي خرشي ب-"(القره ١٢) مدے گزرجائے گاس کے قلب پر ٹھیدلگ جائے گا۔"ای طرح ہم مد ے گزرجانے والوں کے قلوب پر مر لگادیے ہیں "۔ (یونس ۲۷) الله ہر متكبر اور جبار كے قلب پر شهد لكاديتا ہے۔"اس طرح الن سب

او کول کو کر ای میں ڈال دیتا ہے جو حدے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی

آیات میں جھڑتے ہیں بغیر اس کے ان کے پاس کوئی سندیاد کیل آئی ہو یہ رویہ اللہ اور جبار
ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار
کے قلب پر شمیہ لگادیتا ہے۔ (المومن ۳۵،۳۳)
سے قلب پر شمیہ لگادیتا ہے۔ (المومن ۳۵،۳۳)

جن لوگوں کے قلوب میں اللہ کاذکر مسئڈک اور روح کی غذائن کر اتر تا ہے وہ اہل ایمان کے قلوب میں گر جن کے قلوب میں یہ شتابہ من کر گے اور اے س کر ان کے اندر آگ بھو کر اٹھے گویا ایک گرم سلاخ متی کہ سینے کے پار ہو گئی وہ مجر مین کے قلوب ہیں۔

کے قلوب ہیں۔

۵۔ میرها قلب

جولوگ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں جان لوکہ ان کے قلوب میں ٹیڑھ ہے" جن لوگوں کے قلوب میں ٹیڑھ ہے "جن لوگوں کے قلوب میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متنابہات کے پیچھے رہنے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں حالا نکہ ان کا حقیق مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا"۔(اَل عمر ان کے)

کوئی نہیں جانتا"۔(اَل عمر ان ک)

- بے ایمان قلب

خداے وحدہ لاشریک کاذکرین کرجس کا قلب کڑھنے گئے سجھ لوکہ وہ بے
ایمان اور منکر آخرت ہے۔ "جب اکیلے خداکاذکر کیاجاتا ہے تو آخرت برایمان نہ رکھنے
والوں کے قلوب کڑھنے لگتے ہیں اور جب اس کے سواد وسروں کاذکر ہوتا ہے تو یکا یک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں "۔ (الزمر ۵م)

## ا مرسو يضوالا قلب

جولوگ اپ قلوب میں سوچے نہیں وہ جہنمی ہیں۔ "اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ہے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کیلئے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس قلوب ہیں گروہ ان سے سوچے نہیں۔ ان کے پاس آئھیں ہیں گروہ ان سے دیکھے نہیں۔ ان کے پاس آٹھیں ہیں گروہ ان سے دیکھے نہیں۔ یوہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں "۔ (الاعراف ۱۷۹)

۸۔ اندھا قلب

جوعرت حاصل نہ کرے اس کا قلب اندھا ہو جاتا ہے۔ "کتنی ہی خطاکار
استیال ہیں جن کو ہم نے تباہ کیااور آج وہ اپنی چھوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بے
کار اور قصر کھنڈر نے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے
قلوب سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے۔ حفیقت ہے کہ آٹکھیں اندھی
نہیں ہو تیں بلعہ وہ قلوب انڈھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں "۔ (الج ۲۱٬۳۵۸)
میں ہو تیں بلعہ وہ قلوب انڈھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں "۔ (الج ۲۱٬۳۵۸)

اعمال بدكی وجہ سے قلوب پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے
انسانوں کو حق بات بھی افسانہ نظر آتی ہے۔ "بلحہ در اصل ان لوگوں کے قلوب پر ان
کے برے اعمال کا ذنگ چڑھ گیا ہے "۔ (المطفین ۱۳)
ا۔ گناہ آلود قلب

جولوگ شمادت کو چھیاتے ہیں اور حق بات کھنے سے گریز کرتے ہیں سمجھ لو اگر ان کے قلوب گناہ آلود ہیں اور شمادت کو ہر گزنہ چھیاؤ۔ جو شمادت کو چھیا تاہے اور

اس كا قلب كناه آكود ب اور الله تعالى تمهار اعمال سے بے خبر تهيں ہے"۔ (البقره اا۔ وانشمند قلب یجیرول مجی کاخوف ہووہ دانشمند ہے۔" پروردگار!جب کہ توہمیں سیدھے راستے پرلگا چکاہ تو بھر ہمارے قلوب کو بھی میں مبتلانہ کر سیو۔ ہمیں اپنے خزانہ فیض ے رحمت عطاکر کہ توہی فیاض حقیقی ہے۔ (اّل عمر ان ۸) ١٢ كرزاتهني والاقلب الله كاذكر سن كرجس كا قلب لرزام محدوه سچامومن بــــ " سيح ابل ايمان وه لوگ میں جن کے قلوب اللہ کاذکر س کر لرزجاتے میں اور جب اللہ کی آیات ال کے سامنے پڑھی جاتی ہیں توان کا بمان بڑھ جاتا ہے"۔ (الانفال ۲)اللہ کاذکر س کرجس کا قلب کانپ اٹھے وہ مومن ہے۔ "اور اے نبی بھارت دے دے عاجزانہ روش اختیار كرنے والوں كو جن كاحال بيہ كر الله كاذكر سنتے ہيں توان كے قلوب كانب الصے میں۔جومصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ نماذ قائم کرتے ہیں اورجو کھ رزق ہم نے دیااں میں سے خرچ کرتے ہیں"۔ ١٣٠ ايمان والأقلب جن لوگوں کے قلوب اللہ کے ذکر سے تکھلتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ دکیا ایمان لانے والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے میکھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھیس اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو

جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی۔ پھر کتنی مدت ان پر گزر گئی توان کے قلوب سخت ہو گئے اور آج ان میں ہے اکثر فاس ہے ہوئے ہیں "۔ (الحدید ۱۷) ۱۲ مطمئن قلب

الله كوياد كرنے والا قلب بى مطمئن ہوتا ہے۔ "خبر دار! الله كى ياد بى وہ چيز ہے۔ "خبر دار! الله كى ياد بى وہ چيز ہے جس سے قلوب كو اطمينان نصيب ہوتا ہے "۔ (الرعد ۲۰) مار سليم مار سليم

حشر کے دن صرف قلب سلیم فائدہ دے گا۔ "جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گانہ اولاد بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لئے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو"۔ (الشعراء)

## قلب كى جمله امراض كاعلاج

11۔ اے ایمان والو! اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ (القرآن) جب ہم ذبان سے
اللہ کا ذکر کریں توبات کرتے ہوئے، سوتے ہوئے اور بہت سے دنیاوی امور طے
کرتے ہوئے کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے لیکن جب ہم لفظ اللہ قلب سے کہیں
گے توبات کرتے ہوئے، سوتے ہوئے اور دنیاوی کا موں میں مصروفیت کے باوجود اللہ
کاذکر جاری رہے گا۔

#### كياتضوف وطريقه ذكرسنت سے ثابت ہے؟

حقیقت ہے ہے کہ تصوف کو بدعت کمنا دین کو نہ سمجھنے کا بھیجہ ہے اور اس کے ساتھ اگر آدی برخود غلط بھی ہو تو اس سے بھی بری بری ٹھوکریں کھا سکتا ہے۔ یہ ایک سلمہ حقیقت ہے کہ کسی دستور کی عبارت میں تمام جزئیات کا بیان نہیں ہوتا بلکہ صرف اصول و کلیات بیان ہوتے ہیں۔ اسلام کا دستور قرآن ہے۔ اس میں دین کے تمام اصول و کلیات موجود ہیں۔ ان اصول و کلیات کی عملی تعبیرات اسوہ نبوی میں موجود ہیں۔

اصول و کلیات مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ذرائع و وسائل کو ذھونڈ نکالنا ہو مقاصد کے حصول میں مد ثابت ہوں اور انہیں ذرائع سمجھ کر ہی اختیار کیا جائے دین کے خلاف کیونکر ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ وسائل اس صورت میں ہدعت ہوں گے جب جزو دین یا اصلی دین سمجھا جائے ورنہ یہ وسائل مقاصد کے تھم میں ہوں گے کیونکہ ذرائع اور وسائل مقصد کا موقوف علیہ ہیں شاا" قرآن مجید میں تھم ہوا گیا گیا الرف و و گرائے ما انرال الیک کیا حضور طابیع نے فرمایا کہلو و عنی گران کیا گیا کہ تبلغ کرو۔ پس تبلغ کرنا مقصد محمرا ذرایعہ کی تعین نمیں کی۔ ذبان سے عنی و کوگوایہ یہ تھم دیا گیا کہ تبلغ کرو۔ پس تبلغ کرنا مقصد محمرا ذرایعہ کی تعین نمیں ہو، میران میں ہو، گاڑی میں بیٹ کر ہو، مور میں ہو، میدان میں ہو، گاڑی میں بیٹ کر ہو، مور میں ہو، تقریر میں لاؤڈ البیکر استعال کیا جائے یہ تمام ذرائع ہیں اور چو نکہ یہ ذرائع اشاعت دین کے لئے ہیں لاذا یہ مقدمہ دین ہیں۔ "اللہ تعالی نے تھم دیا آذگر واللہ کوگرا کی گیشیر اس بیا کہ تبا ذکر کریں، طقہ میں بیٹھ کر کریں یا لیٹے ہوئے کریں۔ انگیوں پر گن کر کریں یا لیٹے ہوئے کریں۔ انگیوں پر گن کر کریں یا لیٹے ہوئے کریں۔ انگیوں پر گن کر کریں یا لیٹے ہوئے کریں۔ انگیوں پر گن کر کریں یا لیتے ہوئے کریں۔ ان ذرائع کو بدعت کنا حصول مقصد ہے۔ ان ذرائع کو بدعت کنا حصول مقصد میں رکاوٹ پیدا کرتا نمیں تو اور کیا ہے۔

میں تصور شیخ کا حای نہیں اور ہمارے سلسلہ میں اس کی کوئی صخبائش نہیں۔ و کا کف اسانی میں ہمارے ہاں سب ہے بڑا و ظیفہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ پھر استغفار اور درود شریف۔ طقہ ذکر میں سرف اللہ هو کا ذکر کرایا جاتا ہے۔ یا ہر مقام میں آیات قرآنی کا و ظیفہ بتایا جاتا ہے۔ سیر کعبہ میں اللہ کا وظیفہ اور فنانی الرسول میں درود شریف۔ باتی تمام منازل سلوک میں سوائے اسم اللہ کے کوئی دو سرا ذکر نہیں بتایا جاتا۔ .

رفقاء کو جمع کر کے توجہ کرنا' سانس کے ذریعے ذکر کرنا وغیرہ مقصود نہیں سمجھتا بلکہ وسیلہ اور مقدمہ مقسود کا سمجھتا ہوں۔ نہ خود طقہ بنانا دین ہے نہ توجہ کرنا ہی دین ہے نہ صرف ناک سے سانس لینا ہی دین ہے ہاں یہ مقدمات دین ہیں۔ ہمارے سلسلہ میں ان اوراد و وظا کف کی قطعا" کوئی مخوائش نہیں ہو سنت سے خابت نہ ہوں۔ ہمارے اختیار کردہ وظا کف و معمولات میں سے اگر کمی چز پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہو تو خوت پیش کیجے۔ کتاب و سنت کی داضح تعلیمات ہمارے شامنے ہیں۔ انہیں کو مضعل راہ و مصدر ہدایت اور معیار ہدایت سمجھتے ہیں اور بس۔ (دلاکل السلوک حضرت مولانا اللہ یار خان ریانیہ)